



مَاآمَرَاللهُ بِهَ آنُ يُوصَلَ وَلِيُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْكَ هُمُ النَّخِسُرُونَ @

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُواْمُواتًا فَأَخْيَاكُوْنُوْ يُمِيْتُكُونُونَةَ تَخِينِكُوْ تُحَوَّالَيْهِ تُرْجَعُونَ @

هُوَ الَّذِي عُخَلَقَ لَكُمْ قَالِي الْأَرْضِ جَمِيْهَ اللَّمْ السَّوَى إِلَى التَمَا وَهَمَا طُعُ السَّوَى إل التَمَا وَهَمَا فِهُنَ سَبْعَ سَلُوتٍ \* وَهُوَ رِجْلٍ ثَمَا عَلِيْم \* أَنْ

الله تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا تھم دیا ہے' انہیں کاشنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' میں لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۱۱)

تم الله ك ساتھ كيے كفركرتے ہو؟ طالانكه تم مردہ تھے اس نے تہيس زندہ كيا، پھر تہيں مار ڈالے گا، پھر زندہ كرے گا، اس كى طرف لوٹائ جاؤ كار دم)

وہ اللہ جس نے تہمارے لئے زین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' (۳) پھر آسمان کی طرف قصد کیا (۳) اور ان کو محلک شماک سات آسمان (۵) بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ (۲۹)

گا۔ وہ عمد الست جو صلب آوم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آوم سے لیا گیا' جس کاذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے :
﴿ وَ إِذْ اَخْذَرَ مُلْكُ مِنْ بَنِيْ كَا فَرَانَى ظُهُوْدِ وَهِ ﴾ (الأعراف - ۱۷۲) نقض عمد کا مطلب عمد کی پروانہ کرنا ہے (ابن کیشر)
﴿ اَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کَا فرمانی کرنے والوں کوئی ہوگا'اللہ کایا اس کے تیفیروں اور واعیوں کا پجھے نہ ہڑے گا۔
﴿ اَ اَیْت مِیں وہ موتوں اور وو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست یعنی نہ ہوتا) ہے اور پہلی زندگی مال کے پیٹ سے فکل کر موت سے جمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آ فرت کی زندگی وو سری زندگی مال کے پیٹ سے فکل کر موت سے جمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آ فرت کی زندگی وو سری زندگی ہوگی' جس کا انکار کفار اور مکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی

ہوگی' جس کا انکار کفار اور منظرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علاء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی رکھا ہیں) دینوی زندگی میں ہی شامل ہوگی(فتح القدیر) صحیح میہ ہے کہ برزخ کی زندگی' حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے' اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی ہے ہے۔

(٣) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔ الاب کہ سمی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو (فتح القدیر)

(٣) بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ "مجر آسان کی طرف چڑھ گیا" کیا ہے (صحیح بخاری) اللہ تعالی کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول' اللہ کی صفات میں سے ہے 'جن پر ای طرح بغیر آویل کے ایکان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

(۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تجبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے ، ﴿ وَمِنَ الْأَدْمِنِي مُنْكُمُنَ ﴾ (المطلاق -۱۱) (اور زمین مجی آسان کی مشل